

اِذَانَةُ الْعِنَا رَفِي جُرابِعِيًّا

# تاریخ کے دریچوں سے

حضرت مولاناً عَنى مُح وَرِث مِن عُمَّا فِي صَالَبُ عَلَيْ صَالَبُ عَلَيْ صَالَبُ عَلَيْ صَالَبُ عَلَيْ مَا فِي منتى عَلَم بَرِث عَلَيْ اللهِ مِن عَلَيْ اللهِ مِن مِنْ عَلَم بَرِثُ عَلَيْ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ مَ



الخالق المختاف في المنافقة المحقالة

# جلاهوت مليت يحق الخارة المعتب الفي تجراجي محفوظ بن

باسمام : مُعَلَّضُ الْمُنْتِقَافِي الْمُعَامِ

طبع جدید : ربیخالاؤل ۱۳۳۱ه - فروری ۲۰۱۰

مطع : مشرر بنتگ پایس کرایی

نافر : إِذَا تُوَالِيَتُنَا الْخَنَالِقَةُ الْفَكْمِلِ فَيَ

طنے کے ہے: اِذَارُوْالْمِیْثَارِفِیْ جُرایِجِیًّا

ثون: 021-35032020 - 03161 (021-35032020) موباکل: 0300 - 2831960

ای میل: imaarif@live.com

المنتيم على القرآن كري ١١٠ الله والاشاعت، أردو بالاركماقي

ادر اسلامیات، اتاری، لابور

## فهرست مضامين

| ۵  |                     |
|----|---------------------|
| 4  | احبا پ فرخی         |
| 4  | غرور کاعلاج         |
| ٨  | عِي تعبير           |
| 9  | آگ بی آگ            |
|    | درياؤل پرحکومت      |
|    | بإپاور بينا         |
|    | كاغذ كالكرا         |
|    | امام اعظم الوحنيفة" |
| ľ  | نارخ                |
|    | اساتذه كاحرام       |
|    | والده كي اطاعت      |
|    | عاضر جواني          |
| ١٨ | ايك ادرواقعه        |
| 19 | <b>زمانت</b>        |

#### ارئ كرد بكول سے

| ) | ایک ادرواقعه           |
|---|------------------------|
|   | پراسرارگوانی           |
| • | بنا کر دندخوش رہے      |
| • | حق مجق داررسيد         |
| • | تاریخی رات             |
| 1 | دط کا جواب             |
|   | يَا فَي كَالِيكُ هُونت |
|   | حاضر جواني             |
|   | آدم قر                 |
|   | پقرول کی بستی          |



# عرض ناشر

#### بسم الله الوحبن الوحيم

حضرت مولانا مفق محدر فيع عناني صاحب دامت بركاتهم مفتى عظم بإكسان وركيس الجامعه دار العلوم كراچى كرتح كرير كرده زير نظر تاريخى واقعات ال<u>191ء</u> ميس ما بهنامه " فكرنو" كي مختلف شارول ميس شائع بوك تقه

'' ادارۃ المعارف کراچی' کوان داقعات میں ہے بعض داقعات دستیاب ہوئے جوافادہ عام کی غرض ہے یکیا کو کے کتا بچے کی شکل میں شائع کر کے چیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں شرف تبولیت عطافر مائے اور قار مین کے لئے ان داقعات کو تیقی معنی میں مفید بنائے ،آمین۔

> ۼؖڗؙۻؿێؖؾؙٳ؋ٞؾؙڋؖؽؙ ڰٲڎؙڒڸڿٵڕڎٙؾػٳۼؾ

محرم لتمالط

جوري والمعلية

# تاریخ کے دریچوں سے

احساس فرض

امیرالمونین حفرت عرضی الله عنه جن کے جاہ و جلال سے دنیا کی عظیم ترین طاقتیں لرزہ برا تدام تھیں۔ تقریباً نصف دنیا پر چن کے اقتدار کا جمنڈا البراتا تھا، ان سے ملئے کے واسطے ایک وفعداحف، عرب کے چندمشہور زعماء کے ساتھ گئے، ویکھا تو ونیا کے سیظیم فاتح، دامن چڑھائے اوھراُ دھر دوڑتے بھررہے ہیں، احف کو وکھ کرکہا '' آؤتم بھی میراساتھ دو، سرکاری فراند کا ایک اونٹ بھاگ گیا ہے، اسے پکڑنا ہے، تم جانے ہوایک اونٹ میں کتنے خریوں کا حق شامل ہے؟''

مہمانوں میں سے ایک نے کہا'' امیر الموثین! آپ کیوں تکلیف فرماتے ہیں، کی غلام کو تھم دیجتے وہ ڈھوٹڈ لاسے گا۔'' فرمایا:'' مجھ سے بڑھ کر کون غلام ہوسکتا ہے۔''

#### غرور كاعلاج

امیرالموثنین حضرت عمرضی الله عند کا بی واقعہ ہے کہ ایک وفعه تقریر میں کہا کہ'' ساتھیو! ایک زمانہ میں میں اس قدر مفلس تھا کہ لوگوں کو پانی بحر کر لادیا کرتا تھا، دواس کے بدلے میں مجھے چھو ہارے دیا کرتے تھے وہی کھا کر گذارا کرتا تھا۔'' بیا کہہ کرمنبر سے اتر آئے، سامعین کو تبجہ ہوا کہ بیمنبر پر کہنے کی کیابات تھی؟ فرمایا کہ میرے ول میں ذراغرورآ گیا تھا۔

عجيب تعبير

امام این سیرین ایک ذیروست محدث وعالم ہونے کے ساتھ ساتھ
تعیر خواب میں بھی جرتناک مہارت رکھتے تھے، ایک مرتبہ ایک فض نے آگر
اپنا خواب بیان کیا کہ '' میں نے دیکھا کہ میری چار پائی کے ینچے آگ کے
انگارے دیک رہے ہیں۔'' فرمایا'' جاکر چار پائی کے ینچے کی ذیرن کھود و خزانہ
ملے گا'' پی خف گھر گیا اور زیرن کو کھووا تو یدد کھے کر جرت و سرت کی انتہا ندرای کہ
واقعی بی جگہ خزانہ سے بھری پڑی تھی۔

انفاق کی بات کہ چند ماہ بعد پھر اس نے بہی خواب دیکھا کہ انگارے دہک رہے جاب دیکھا کہ انگارے دہک رہے ہیں خواب دیکھا کہ انگارے دہک رہے ہیں جو خزانہ طلاع کا امام ابن سیر بین کوخواب شایا، اس مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جلدی گھر پہنچ کر اپنے گھر والوں اور ضروری سامان کو باہر تکالو گھر پرکوئی آفت آنے والی ہے'' میدا قبال دخیزاں پہنچا اور گھر والوں اور ضروری سامان کو جلدی جلدی باہر تکالا، ابھی بیفارغ بھی ہوا تھا کہ وہ گھر اچا تک گرکرمٹی کا ڈھیر بن گیا۔

اب لوگ جرت زدہ تھے اور خود یہ بھی کہ یہ بجیب ماجرا ہے کہ پہلے امام نے بعینہ ای خواب کی تعبیر وہ دی جس پر دوسرے لوگ بھی رشک کرتے جیں اوراب پھر جب یہی خواب دیکھا تو یہ ہولتا ک تعبیر بتائی اور دونوں جیر تناک حد تک صحیح تابت ہو کیں، نہ رہاگیا تو این سیرین سے بوچھا، فرمایا: ''کہ بھائی پہلی مرتبہ تم نے خواب سردی کے موتم میں دیکھا تھا، اور سردی میں آگ اللہ کی عظیم نعمت ہے، البقا میں نے خواب عظیم نعمت ہے، البقا میں نے خواب دیکھا بھر کی کا موتم ہے اور گرمیوں میں آگ رحت کی علامت نہیں ہو علی البذا میں نے تبیرہ کی عظامت نہیں ہو علی البذا میں نے تبیردی جو تبیارے سامنے ہے۔"

آگنی آگ

ا یک مرتبه امیر الموشین فاروق اعظم رضی الله عندنے ایک شخص سے اس کانام پوچھا،کہا کہ'' جمرہ'' (مجمعنی چٹگاری)

ا ما در المؤمنين : باپ كانام؟ جمره: شهاب (جمعنی شعله) امير المؤمنين: س قبيله سے ہو؟ جمره: نرقه (جمعنی سوزش) سے امير المؤمنين: كہاں رہتے ہو؟ جمره: نرته و (جمعنی گری) میں امير المؤمنين: حروک کس مقام پررہتے ہو؟

جمره: ذات لظيٰ (مجمعنی شعله والا) میں

یہ بجیب ہات تھی کہ اس کا ، ہاپ کا ، قبیلہ کا ، وطن اور محلّہ تک کا نام ایسا تھا جس کے معنی آگ یا گری کے ہوتے تھے ، اس پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ دوڑو ، اپنے کفبے کی خبر لوکہ وہ سب کے سب جل کر بھسم ہو چکے ہیں ، وہ فوراً لوٹا تو واقعی اس کا پورا کئیہ جل کرڈ ھیر ہو چکا تھا۔

# درياؤل پرحکومت

جب غازیانِ اسلام کے ہاتھوں ملک مصرفتج ہوا تو مصری مہینوں میں سے ایک خاص مہینہ کی پہلی تاریخ کو مقامی باشندوں کا ایک وفد اسلامی گورز عمر و ابن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ ہمارے اس وریائے ٹیل کی ایک عادت ہے جب تک اس کی تحمیل نہ کردی جائے اس وقت تک اس میں روانی نہیں آتی۔

كورنر: ووعادت كياب؟

وفد: ہمارا سالاندوستوں ہے کہ جب ماہ رواں کی گیارہ تاریخ ہوتی ہے تو ایک نو جوان دوشیزہ کو جو والدین کی اکلوتی بٹی ہوتی ہے تیار کرتے ہیں، اس کے والدین کوراضی کر لیتے ہیں، پھراسے نہلا دھلا کر بہترین سے بہترین کیڑوں اور عمدہ سے عمدہ زیورات ہے آ راستہ کرکے دریائے ٹیل میں چھینک دیتے ہیں، اگر کسی سال ایساند کریں تو دریائٹنگ ہوجاتا ہے اور ملک پر قط سالی مسلط ہوجاتی

مین کر عمر دبن العاص رضی الله عند نے جواب دیا، بی طلم اسلام میں ہرگر نہیں ہوسکتا، اسلام ایام جاہلیت کی تمام غلط رسوم کوختم کرنے کے لئے آیا ہے، بیدین کر تمام لوگ خاموش ہوگئے، اور اس سال ٹوجوان زندہ دوشیزہ کو دریائے نیل کی نذر نہ کرنے سے دریا کی روانی قطعاً رکی رہی اور قیط سالی نے مقامی باشندوں کو ترک وطن برجیور کردیا۔

اسلامی گورنر عمروین العاص رضی الله عنه نے بیرحالات و کیھے تو مکمل

ر پورٹ امیر المؤسنین حضرت عمر فاروق رضی الله عند کی خدمت میں دارالخلاف رواند کی۔

امير الهؤمين في جواب مين لكها كدد تم جوكيا بالكل تحيك بادر تهارى دائي هي به اسلام في يحيل تمام غلط دسوم كوجز سا كهاز يهيئا ب، اس لئة دوشيزه كو برگزنيل مين فدؤالا جائي "اوراس كمتوب مين ايك كارؤ دريائي نيل كي نام لكه كرد كدويا، اور گورنر مصركو بدايت كي بدكار دوريائي نيل مين وال ويا جائي -

كاردُ كامضمون سيتها:

'' الله ك بندے مرام المؤسنين كى طرف ئے تيل مصر كنام! الذا بعد: اے دريائے نيل تو غورے سن لے كه اگر تجھ ميں خود بخود روانى آجاتى ہے اور تو صرف اپنى مرضى ہے بہتا ہے، تيرا كوئى چلانے والا اور بہانے والانہيں ہے تو جميں تيرى كوئى ضرورت نہيں اور تو ہر گر جارى نہ ہو، كين اگر تو الله تعالى كے تمم اور قدرت ہے چلانا ہے تو ميں ضدائے واحد و تبار سے سوال كرتا موں كدوہ تجمع جارى كروے۔''

چنانچ عمر دبن العاص رضی الله عند نے صلیب نگلنے سے ایک روز پہلے رات کے دفت اس حکمنا مہ کو دریائے ٹیل میں ڈال دیا، مھر کے زمین و آسان اور لا کھوں باشندول نے صح کو بہ عجیب وغریب تماشا دیکھا کہ وہی خشک وریا جو بند پڑاتھا، پورے زوروشور کے ساتھ جاری تھا، اور اسلامی مملکت کے بے نظیر حکمران فاروق اعظم شے حکمنا مہ کے سامنے اس طرح بل کھار ہاتھا جیسے کوئی

سانپ بین کے سامنے بل کھا تا ہے۔ باپ اور بیٹا

حضرت عمر بن عبدالعزيرٌ جن كوفاروق ثاني كهاجا تا ہے اور جن كاطر زِ مملكت فاروق اعظم كے طرز بر تفاجب مسيد خلافت بر فائز ہوئے تو لبض ج ئىدادوں پر بنواميە كے پہلے خلفاء نے عاصبانہ فبضه كيا ہوا تھااورا يك خداترس خبیفہ کا سب سے مقدم فرض یہی تھا کہ تمام مظلوموں کا حق واپس والے۔جس وقت پہلے خلیفہ سلیمان ابن عبد الملک کی تجمیز وتکفین سے فارغ ہو کر گھر واپس آئے تو تجہیر وتکفین اور دوسرے اہم کامول کی وجہ سے رات مجر تطعاسونے کا موقع ندملات اورون میں بھی کاموں سے تھک کرچور ہو چکے تھے اس لئے ذرا آرام کے لئے دو پہرکو لیٹنے کا ارادہ کیا تو آپ کے صاحبز ادے آ گئے اور پو چھا۔ بینا: آپ فصب کی ہوئی جائدادیں واپس کرنے سے پہلے سوٹا چاہتے ہیں؟ عمر بن عبد العزيرٌ: سليمان كي جنيز وتلفين اور دوسرے وقتى كامول كي وجه ہے رات بھرسونہیں سکاہوں،ٹماز ظہر کے بعد بیرخدمت انجام دول گا۔ بیٹا: کیا آپ کویفین ہے کہ آپ ظہر کے دفت تک زندہ رہی گے؟ عمر بن عبدالعزيزُ برا س نقره كا اتناثرُ جوا كه بينے كو كلے ہے لگالي اور پیشانی پر بوسددے کر فرمایا، اس خدا کاشکر ہے جس نے مجھے ایس اورا دوی جو مجھے ذہبی کا مول میں مدودیتی ہے جنانچے فور أاٹھ کراعلان کرایا کہ لوگ اپنی اپنی

مفصوبه جائبدادوں کے متعلق شکایات پیش کریں ، اور آخراس وقت تک آرام

ہے نہیں بیٹھے جب تک تمام لوگوں کی جائیدادیں واپس نہ کردیں۔

## كأغذ كالكرا

عمر بن عبدالعربی گار د فرات "بر جدکوان کی خدمت بل سرکاری کا غذات پیش کیا کرتے ہیں کار د فرات "بر جدکوان کی خدمت بل سرکاری کا غذات پیش کیا کرتے ہیں ایک دن انہوں نے حب دستور کا غذات پیش کیا کر ایس ہیں ہے ایک بالشت سادہ کا غذا کا گزاا پنے ذاتی کام بیس استعال کرلیا ، چونکہ کا غذ سرکاری ملکیت تھا (اور فرات پر امیر الموشین کی ویانت بھی پوشیدہ فریس کئی اس لئے دل بیس خیال کیا کہ شاید بھول کر ایسا کر لیا ہے ۔ دوسرے دن امیر الموشین نے فرات کوئے کا غذات کے طلب کیا اور کا غذاب خود لے کر انہیں کی کام کے لئے باہر بھیج دیا ۔ فرات واپس آئے توان کا غذاب جا کہ بھر کیا ہوتے جا کہ پاکس اس لئے اس وقت تو ریکھا تو بیا کہ انہوں نے گھر جا کر کا غذات کھولے تو دیکھا کہ جنت کا غذائیوں نے گھر جا کر کا غذات کھولے تو دیکھا اس کے اس وقت کہ جنت کا غذائیوں نے گھر جا کر کا غذائی موجود تھا۔ فرات کے بھر الموشین ہے اپنی برخلنی پر بہت شرمندہ ہوا۔

امام اعظم ابوحنيفة

دنیا کے اس عظیم کر ہ پرنہ معلوم کتی شخصیتیں روز نمودار ہوتی ہیں اور کتی عائی عائی ہیں اور کتی عائی عائی میں ہو جواتی ہیں۔ بھر تاریخ کو رہ بھی یا دنہیں رہتا کون آیا تھا اور کون چلا گیا گئی عائی بھی حافظ تاریخ ہیں اسٹے گہر نے نقوش چھوڑتی ہیں کہ زمین و آسان کے لاکھوں انقلاب اور کروڑوں گروشوں سے بھی ان کی تابانی میں فرق نہیں آتا۔ وہ جتنے پرانے ہوتے ہیں زیادہ روشن اور زیادہ دکش ہوتے جے جس نے ہیں۔ جاتے ہیں۔

آج سے پورے ہیرہ سوسال پہلے ۱۸ میں الی ہی عظیم شخصیت کوفد کے افق پر نمودار ہوئی تھی، جس کا نام اگر چہ ابو صنیفہ تھا گراب وہ'' امام اعظم' ہیں، وی امام اعظم ابو صنیفہ جن کی طرف نسبت کر کے تقریباً ۱۲ کروڑ مسلمان شنگی کہلاتے ہیں۔

آپ عراق کے شہر کوفہ میں کپڑے کے ایک مشہور سوداگر کے یہاں پیدا ہوئے تھے، بچپن اس حالت میں گزرا کہ قمام اسلام مما لک تکی جھڑوں میں گرفتار تھے، پکھتو ای خلفشار کا اثر تھا کہ طویل عرصہ تک وہ اپنی تعلیم کی طرف متوجہ نہ ہوسکے اور پکھ بیدوجہ بھی تھی کہ والد کا سامیہ بچپن ہی میں سرے اٹھ ہے نے کے باعث وسیح کا روبار کی تمام ذمہ واری آپ کے سرآ پڑی تھی۔

جب عرتقر بیا بین سال ہوئی تو تخصیل علم کا شوق بیدار ہوا۔ادھر خسن ا تفاق ہے ایک الیاوا نعہ پڑت آیا جس نے زندگی کا رُخ کیسر بدل دیا ، کوفہ کے اس نوجوان سوداگر کو ابو حنیفہ ہے '' امام اعظم'' بنانے کا سامان مہیا کر دیا۔

نيازخ

ایک دوزبازار جارب شے کہ امام شعبی رحمہ اللہ کے مکان سے گزر ہوا، امام شعبی کوفہ کے عظیم محدث اور مشہور عالم شے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گزرتے دیکھا تو یہ بچوکر کہ کوئی طالبعلم ہے پاس بلالیا، اور پو چھا کہاں جارب ہو؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوداگر کا نام بتایا کہ اس کے یہاں جارب ہوں۔ امام تعبی نے فرمایا میرامطلب ہیہے کہ تم کس سے ہڑھتے ہو؟ اس سوال پر ابوضیفہ تے نام ملحج میں کہا دو کس سے بھی نہیں 'امام شعبی نے اس مدا قدت میں اس ہونہا رنو جوان کے جوہر بھائپ لئے تھے جوتو موں کی زندگی میں ایک نئے ،خوشگواریاب کا اضافہ کرتے ہیں ۔معنی خیز توجہ کے ساتھ فرمایا: ۔تم جھ کو ذہین اور سعاد تمند معلوم ہوتے ہوہتم علاء کی مجلس میں بیٹھا کرو۔

کیچیوتو شوق پہلے سے تھا ہی، اس انقلا فی تھیت نے ایسا اثر کیا کہ
پوری زندگی کو خدمتِ علم کے لئے وقف کر دیا۔ اور دن رات محنت کر سے تھوڑ سے
ہی عرصہ میں رفقائے درس اور اسا تذہ پر اپنی عجیب وغریب ذہانت، ہے پایا ل
شوق، اور غیر معمولی قابلیت کا گہر انقش قائم کردیا۔ اسا تذہ اور ہم سبق سب ہی
ان کا احرّ ام کرنے گئے، علم کا ایسا چسکہ لگا کہ اس کے لئے دور در از کے سفر
کرتے، جس جگہ معلوم ہوتا کہ وہاں فلال عالم ہیں، پہنچ جاتے اور علم حاصل
کرتے، جس جگہ معلوم ہوتا کہ وہاں فلال عالم ہیں، پہنچ جاتے اور علم حاصل
کرتے، یہی وجہ ہے کہ بعض مورثیین نے آپ کے اسا تذہ کی تعداد تقریباً
سم برار بتلائی ہے۔

اساتذه كااحترام

اساتذہ کا اس قدراحر ام کرتے کہ آج کی اس "مہذب دنیا" میں اس کا تصور بھی آسان نہیں، ایک مرتبہ خود بی فرمایا" ممادر حمۃ اللہ علیہ (آپ کے خصوص استاد) جب تک زندہ رہے میں نے ان کے مکان کی طرف بھی یا دُن نہیں کھیلائے۔"

ان سب چیز ول نے ملکر چند ہی سالوں میں امام ابوحنیفہ ّ کے غیر معمول علم اور عظیم کروار کا اعتراف پوری و نیائے اسلام سے کرالیا، بچہ بچہ کے مند پر امام ابوحنیفیدگا نام تھا،سفر میں کسی پہتی یا شہر سے گزر ہوتا تولہتی کے لوگ پردانوں کی طرح جمرمث میں لے لیتے ، اور وقت کوننیمت جان کر اسلامی تانون وفقہ کے مشکل ترین مسائل ان سے مل کراتے۔

ا مام اعظم نے علم اور اسلامی قانون کی جونتمیری، جرتناک اور عظیم الشان خدمات انجام وی بیں اور جو ورحقیقت ان کاسب سے بڑا اور تاریخ کا بنظیر کارنامہ ہے، ان پراگر بحث کی جائے تو ایک مشغل دفتر کھل جائے ہگر ان سطور بیس ہم ان کی بعض دوسری خصوصیات کا ذکر کریں گے جو تیرہ سوسال کی تاریخ بیں ان کی تحظیم شخصیت کو بے مثال بنادیت ہیں۔

والده كي اطاعت

والدصاحب کے انتقال کے بعد والدہ کی ضدمت کا آپ کو خوب
موقع ملا، والدہ ذرائشکی مزاج مورت تھیں، ایسے واعظ، علاء سے جو صرف اپنی
زبان کے زور پر عقیدت مندوں کی بھیڑج کر لیتے ہیں زیادہ عقیدت رکھتی
تھیں، کوئی مسئلہ ہو چھنا ہوتا تو اُسپے بیٹے سے پوچھنے کے بجائے کوفہ کے ایک
مشہور واعظ ' عمر بن ذر' سے جوعلم کے اعتبار سے امام اعظم کے کشاگر ووں ک
بھی صف میں ند آسکتے تھے، معلوم کرا تھی، پھر لفف یہ کہ خودام اعظم ہی کوتھم
دیتیں کہ مسئلہ ہو چھ کر آ کمیں، تھیل تھی سے کہ خودام اعظم ہی کوتھم
تو وہ شرمندہ ہوتے کہ میں آپ کے سامنے کیا بول سکتا ہوں! قرباتے کہ والدہ کا
کی تھم ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا کہ ' عر' ان سے درخواست کرتے کہ جھے یہ مسئلہ
معلوم نہیں، آپ بتاویں تو بہی میں آپ کے سامنے دہراووں گا۔
معلوم نہیں، آپ بتاویں تو بہی میں آپ کے سامنے دہراووں گا۔
آپ اعتبائی ذہیں اور بلا کے عاضر جواب تھے، اس سلسلہ میں ب

شىرىجىب وغرىب اور دلچىپ واقعات تارىخ كوامجى تك يادىيں \_ چندىيە بھى ن لىچى:

حاضرجواني

مسئلہ ہے کہ نماز میں مقتدی سور و فاتحہ اور قرآن کریم کی کوئی آیت نہیں پڑھتے امام پڑھتا ہے اور سب لوگ خاموش کھڑے رہتے ہیں، بہی اہ م ایوصنیفہ کا مسلک بھی ہے۔ ایک سرتبہ بہت لوگ جمع ہوکر امام ابوصنیفہ کے پاس آئے اور کہا: تم امام کے پیچھے نمازیوں کوقر آن پڑھنے ہے روکتے ہو، ہم تم ہے ''مناظر و''کریں گے،

امام ابوصنیفہ: استے آومیوں سے میں تنہا کیسے بحث کرسکتا ہوں؟ ہاں اگر آپ چاہیں تو اپنی قو اپنی میں تنہا کیل جوسب کی طرف سے مجھ سے بات کرے اور اس کی بات مجھی جائے۔'' لوگوں نے اہم صاحب کی اس بات کو ہوئی خوشی سے منظور کر لیا۔

امام الوصنيفه: آپ نے جب به بات مان لی تو بحث بھی ختم ہوگئی آپ نے جس طرح ایک خص کوسب کا نمائندہ بنادیاای طرح نمازش امام بھی تمام نمازیوں کا نمائندہ ہوتا ہے اور اس کی قراءت سب کی قراءت ہوتی ہے۔ پورا جمع حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تک کر واپس ہوگیا۔ در اصل ان کا بیہ برجتہ جواب رسولِ اکرم علی کے کا کہ حدیث کی دلشین تشریح تھی جس کا مطلب یہ ہے کہ جب امام قرآن پڑھتا ہے اس وقت باقی نمازیوں کو خاموش رہنا چاہیے۔

#### ايك اورواقعه

ا کیٹ خص نے خصہ میں اپنی ہوی ہے کہدیا ' خدا کہ تم جب تک تو جھ سے نہیں ہولے گی، میں تجھ سے بات نہ کروں گا'' عورت بھی خصہ میں تھی، بولی'' خدا کی قتم جب تک تم بھوسے نہ بولو گے میں بھی تم سے کلام نہ کروں گ۔'' اس وقت وونوں نے خصہ میں قسمیس کھالیس لیکن بعد میں سخت پریشان ہوئے کیوں کہ جو تھی بول ہے اس کی قسم ٹوئتی ہے، بھاری کفار ولازم ہوتا ہے، اور نہیں بولتے تو بسر کیسے ہو؟؟

سفیان توری رحمة الله علیہ بوچھاانبوں فے قتوی ویا "أگرتم بیوی سفیان توری دور" أگرتم بیوی سے بولو گے تو گئا کہ ا سے بولو کے توقعم کا کفارہ وینا پڑے گا اس کے بغیر چارہ کا رئیس" آ دی غریب تھا، پریشان ہوکر امام عظم ابوضیفہ کے پاس آیا۔امام صاحب نے واقعہ سُن کر فر، یا" جاؤشوق سے باتیس کروکی پرکفارہ نہیں ہے۔"

سفیان توری گومعلوم ہوا تو شخت ناراض ہوئے اورامام ابوصنیفہ سے ج کر کہ '' آپ لوگول کو غلام سکے بتادیتے ہیں!امام صاحب نے اس شخص کو ہوایا اور فرمایا'' (بنا پورادا قعدد بارہ بیان کرؤ' اس نے بیان کردیا۔

ا، م اعظم: (سفیان توری سے)اس مسئلہ کا جوجواب میں نے پہلے ویا تھا میں اب بھی اُسی پر قائم ہوں۔

سفيان تورى: كيون؟

ا مام ابوعنیفہ: جب عورت نے شوہر کے جواب میں شم کھائی، وہ بھی تو بولنا ہی تھا، جب وہ جواب میں بول اکھی تو شوہر کی شم کہاں باتی رہی ؟ سفیان وری: (حیرت زده موکر) واقعی جو بات وقت پرآپ سوچ کیتے ہیں ہمارا وہاں خیال بھی نہیں جاتا۔

ذبإنت

ا میک خفس نے امام صاحب سے عرض کی کہ میں نے پچھ روپے ایک جگد چھیا کروں؟ جگد چھیا کرر کھ دیئے تھے اب وہ جگہ جھے یادئیس آئی، کس طرح تاش کروں؟ فرمایا'' محائی بیرکوئی فقد کا مسئل تو ہے نہیں کہ جھے ہو چھنے آئے ہو۔ گرجب اس نے زیادہ اصرار کیا تو فرمایا'' آج تمام رات نماز پڑھو' اس نے رات کونماز پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ اچا تک وہ جگہ یاد آگئ، شنح کو دوڑا ہوا امام صاحب کے پاس آیا اور واقعہ بتایا، فرمایا ہاں شیطان کیے برداشت کرتا کہ تم رات مجرنماز پڑھتے رہو۔ پھر بھی تہیں چا ہے تھا کہ رات بجرنماز پڑھتے رہجے۔

ایک اور واقعه

ای طرح ایک اور آدی آیا اور کہا " بیس نے کچھ سامان گھرے کی کونے میں گاڑ ویا تھا اب وہ جگہ بالکل یا وٹیس آتی کوئی صورت بتا کیں کہ سامان جھے لل جائے ، امام صاحب نے فرمایا " جسب جہیں یا وٹیس تو جھے اور بھی یا ونہ ہونا چاہئے ۔ وہ رونے لگا تو رحم آگیا، چندشا گر دساتھ لے کر اس کے گھر کے اور شاگر دوں سے بوچھا اگر میں مکان تبہار اہوتا اور تم کوئی چیز چھپانا چاہتے اور شاگر دوں سے بوچھا تا چاہتے اعدازہ سے چار مختلف جگہیں بتادیں۔ امام صاحب نے آئیس چاروں چگہوں کو کھودنے کا تھم دیا اور تیسری جگہ کھودی گئ

# پراسرارگواہی

ابن بطوط سفر مالا بار کے حالات میں لکھتا ہے کہ بہاں کے ایک عظیم الشان شہر'' دوفتن'' میں جامع مسجد کے سامنے لوگوں نے جمیعے ایک سر سز و شاواب درخت دکھایا جس کے پتے انجیر کے مشابہ گر قدر رے زم تھے اس کا نام '' درخت شہادۃ'' ہے لوگوں نے جمیب وخریب بات سے بتائی کہ ہر سال موسم خزاں میں اس میں سے ایک پید جمیز تا ہے جو سرقی مائل ہوتا ہے اس میں قلم قدرت کی ہے جی وغریب وغریب وغریب تحریرہ وجود ہوتی ہے "لا الدالا اللہ جمد سول اللہ''

یہاں کے مشہور عالم" نسین" اور بہت سے معتبر لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے وہ پتہ اپنی آتھوں سے دیکھا ہے اور فہ کورہ کلمہ صاف پڑھا ہے، " حسین" نے بتایا کہ جب اس کے گرنے کا زمانہ آیا تو درخت کے بیچے گی معتبر کافر اور مسلمان بیٹھ گئے جب وہ گرا تو نصف مسلمانوں نے لیا اور نصف شاہی خزانہ میں رکھ دیا گیا۔

یمی درخت دیگی کرموجودہ بادشاہ کا دادا کو بل مسلمان ہوگیا تھااس کا
ایک لڑکا کا فرتھا باپ کے مرنے کے بعداس نے بید درخت جڑسمیت اکھڑوادیا
ادراس کا کوئی نام دنشان یاتی نہ چھوڑا۔ گرجلدی وہ درخت تو اپنی پہلی آب و
تاب کے ساتھ نکل آیا، گروہ لڑکا فوراً ہلاک ہوگیا۔ اب اس درخت سے یہاں
کے غیر سلم مریضوں کے لئے شفاء ما کلتے جیں۔ (این بطوطہ ۲:۱۱۲)
بنا کرد شرخوش رسمے

مندرجہذیل واقعہ کی صداقت ہے وہ منتشر قین بھی انکار نہ کر سکیں

گے جوطعنہ ویے ہیں کہ اسلام مگوار کے زورے پھیلا ہے!

امیر المومنین فاروق اعظم رضی الله عنه نے غازیانِ اسلام کا ایک دسته روم کی طرف روانه کیا، ای دسته میں رسول اکرم علیقی کے ایک محالی عبد ابله بن حد افذ رضی الله عنه کئی شریک تھے۔

سوء اتفاق ہے یہ دستہ رومیوں کے ہاتھوں گرفتار ہوگیا رومیوں کو جب بیمعلوم کسان میں ایک صحافی بھی موجود ہیں تو آئییں شاو روم کے سامنے پیش کیا در بتایا کہ بیچمہ( صلی اللہ علیہ رسلم) کے صحافی میں۔

یں اور دم: (عبداللہ عند) تم عیسائی ندب تبول کرلوتو میں تنہیں اپنی حکومت و باوشاہت میں شریک کرلوں گا۔

عبدالند الدر و جھے اپنے پورے ملک اور مال و دولت کا اور تمام ملک عرب کا مالک بنادے تو میں ایک لحدے لئے بھی اپنے پیٹیبر کے دین سے بٹنا گوارانہیں کرسکتا۔

شاوروم: نومين منهين قتل كرد الول گا-

عبدالند بمجھےاس کی پرواہ نہیں۔

شاہ روم نے تھم دیا کہ اس کوسولی پر لانکا دیا جائے ، اور تیرا نداز ول کو علیہ ہوتا ہوئے ہوئے ہوئے اور تیرا نداز ول کو علیمہ ہوئے کہ اس پر تیر برسائے جا کیں گر اس طرح کہ بیزندہ واقی رہے، تیروں کی بارش شروع ہوگئی تمام تیروا کیں با کیں سے ہوگر گز ررہے تھے تیروں کی اس وجشت انگیز سنستا ہے تیں بار بار اس مروج انباز کو عیسائیت کی بلیغ کی جاتھ تھی بگردہ غیرمترازل قوت کے ساتھ مسلسل انکار کرتے رہے۔

عاجز آ کرشاہ روم نے ان کوسولی سے اتار نے کا تھم دیا گراس لئے نہیں کداس کے دل میں چھوحم آ گیا تھا بلکداس لئے کداب اس کی درندگی نے ایک اور بھیا مک صورت افتیار کر کی تھی۔

ایک بڑی دیگ منگائی گئی، اس میں پانی خوب کھولایا گیا، جب وہ
پوری طرح جنہ زار بن گئ تو عبداللہ کے ایک ساتھی کو دھمکی دی گئی کہ عیسائی
نہ جب اختیار کرلو ورنہ اس دیگ میں ابال دیئے جا دیے۔ کیکن بید کیورکران کی
حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس نے صاف اٹکار کردیا، آخران چید صفت انسانوں
نے اس کو کھولتی ہوئی دیگ میں پھینک دیاتھوڑی و میں بعد جب لاش ہاہر نکا لئے ک
کوشش کی گئی تو چند ہڈیاں نکل سکیس ۔ گوشت پانی میں گھل چکا تھا، یہ بھیا تک
منظر دکھانے کے بعد شاہ روم کو یقین تھا کہ عبد النتہ اب عیسائی نہ جب سے اٹکار نہ
منظر دکھانے کے بعد شاہ روم کو یقین تھا کہ عبد النتہ اب عیسائی نہ جب سے اٹکار نہ

شاہِ روم: تم نے اپنے ساتھی کا حشر اتھی طرح و کیدلیا، اگرتم اب بھی عیسائی ندہب قبول ندکرو گے تو تہمیں بھی اس و یک میں اس طرح اُبال ویا جائے گا۔ عبدالنڈ: مگر میں اپنے ایمان پراب بھی قائم ہوں، میں اپنے تیفیر کا ندہب نہیں چھوڑ دں گا۔

تھم دیا گیا کہ اے بھی ای کھولتے ہوئے پانی میں جموعک دیا جائے۔

جب عبدالله رضی الله عنه کواس وحشت ناک دیگ کے قریب نے جایا گیا تو عبداللہ رضی اللہ عنہ کی آٹھوں سے آنسوؤں کی کڑیاں بہر نگلیں، شاہِ روم سمجد كه يه خوف زوه هو گيا ہے، ال مرتبه ال كو پخته يقين هو گيا كه اب وه اسمام كوخرور چھوڑ دے گا،عبداللہ كو پاك بلا يا اور پھرا پنے شد ہب كى تبليغ كى۔ عبداللہ: ميرا فيصله الل ہے، بل كل باركمه چكا ہول كه بين اسلام كونييں چھوڑ وں گا، اوراب بھى پورى قوت كے ساتھ ال پر قائم ہول۔

شاہ روم: پھرتم كيول رور ہے تھے؟

عبدالقد: میں موت سے ڈر کرنہیں بلکہ سیسوج کررور ہا تھا کہ آب چند کھوں میں جمعے شہادت نصیب ہوجائے گی، کاش جمعے سنگلا دوں مرتبہ زندگی ملتی، ہرم رتبہ زندہ ہوئے ! ہوئے کے بعد جمعے اس میں ڈالا جاتا اور ہرمرتبہ جمعے شہادت نصیب ہوتی! شاہ روم: ان یا اگر تم عیسائی ند ہب تبول نہیں کرتے تو میرے سرکو بوسد دیدو میں تہیں آ ڈاوکر دوں، گا۔

> عبدالله: كيامير بساقيون كونعى آزادكردوك؟ شاوردم: بال ساتعيول كونعى!

عبداللہ کہتے ہیں کہ بیسوچ کر کداگر چہ بیداللہ کا وٹمن ہے مگراس کے سُر کا بوسد دینے سے (جس میں کوئی شرق ممانعت بھی نہیں) جھے اور میرے تمام ساتھیوں کوآزادی مل جائے گی، میں نے بیشر منظور کر لی اور اس کے سرکو بوسہ ویدیا۔

جیب میہ بچورے دستہ کے ساتھ آزاد ہوکر مدینہ منورہ پننچے تو امیر المؤمنین فارد تی اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کا شاعدار خیر مقدم کیا اور فرویا، ہر مسلمان برحق ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافۃ کے سرکو چوہے اور سب سے پہلے میں چومتا ہوں، یہ کہ کر فرط محبت میں عبداللہ بن حذافۃ کا سرچوم لیا۔ ( کنز العمال ۲۲:۷ ء والاصلة ۲۸۸۲)

### حق تجق داررسید

ابن بطوط نے ایک عجیب واقعہ میکھا ہے کہ میں ہندوستان کے کوہ کا مرد و پہنچا، جین اور تبت کے نا قابل تسخیر پہاڑی سلسلہ سے ملا ہوا ہے، مقصد میر تھا کہ شخ جلال اللہ میں تبریزی سے ملاقات کروں، جب میں اُن سے مالو انہوں نے ایک نہایت حسین اور بیش قیمت بہتین ہوئی تھی میر اول چا ہا کہ کاش شخ نے ایک نہا ہے۔ کہ اُن سے کچھے دیر ہی مگر ذیان سے کچھے شکہا۔

جب میں رخصت ہونے لگا تو شخ نے دہ پوستین اتار کر مجھے پہندی اورخود پوندلگا ہوالبادہ اوڑ ھالیا، ان کے پاس ہے والے چند فقیروں نے مجھے ہتایا کہ اتنا میش قیمت لباس پہنچے کی شخ کو عادت نہیں، دراصل ہی پوستین انہوں نے اپنے بھائی'' بربان الدین صاغر بی'' کے واسطے اُنہی کے تاپ پر بنوائی ہے۔

کیکن تمہاری آ مرکے دقت بدانہوں نے خود پہن لی اور پیشن گوئی کی کہ بدم ممان مجھ سے بد پوشین لے لیگا۔ اور ساتھ ہی بیجی کہا کہ اس سے ایک کا فربادشاہ لے لیگا۔ بھراس بادشاہ سے کی طرح بد پوشین میرے بھائی برہان الدین کے باس بھنے جائے گی۔

ان لوگوں کی بات س کر میں نے کہا کہ اس تیرک کو میں اپنے ہاتھ سے ج نے ندووں گا ، میں کسی باوشاہ سے رہین کر ملوں گا ہی نہیں جا ہے وہ کا فر ہویا مسلمان، بیر کہ کریش ان لوگوں سے دخصت ہوگیا، عرصہ دراز کے بعد اتفا قا جھے چین کا سفر چیش آیا، اس کے عظیم الشان شہر' خنسہ'' میں داخل ہوا تو شدید جموم کی وجہ سے میرے ساتھی جھ سے چیشر گئے ، اس دفت میں پوستین پہنے ہوئے تھ، ابھی راستہ ہی میں تھا کہ سامنے سے وزیر کی سوار کی آگئی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو بچھے بلالیا، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کروہ حالات سفر پوچھتار ہا اور اپنے ساتھ لے گیا، جتی کہ ہم دونوں شاہ چین کے کل میں داخل ہوگئے، میں نے وہاں سے ہٹنے کی کوشش کی مگر وزیر نے دوک دیا اور ہا دشاہ سے طاقات کر ائی۔

شاہ چین جھے سے سلاطین اسلام کے بارے بٹس پوچستار ہا، کین بار باراس کی نظریں میری پوشین میں جذب ہوتی جاری جیس آخروز ہے نے مجھ سے
کردی، شاہ نے اس کے کوش میں جھے دل جوڑے ، ایک آراستہ گھوڑ ااور چھر قم خرج کے لئے دیدی، میں اس سود نے برخوش تھا گر فور آبی شخ کی پیشکو کی باد فرج کے لئے دیدی، میں اس سود نے برخوش تھا گر فور آبی شخ کی پیشکو کی باد آگی کہ'' یہ پوشین ایک کافر بادشاہ لے لیگا۔'' چھر اس پر ایک عجیب وغریب بات یہ بوئی کرا گے سال چین کے دوسرے شہر پیکنگ جانے کا انفاق ہوا، وہاں ایک بزرگ کے پاس حاضر ہوا، یہ دکھے کر میری جیرت بزھتی جارتی تھی کہ یہ بزرگ بعید وہی پوشین پہنے بیٹھے تھے، میں نے یہ و کھنے کے لئے کہ کمیں یہ کوئی دوسری تو نہیں اس کا پاکہ الٹ کرد کھتا ہا۔

مگرانہوں نے معنی خیز اندازیں پوچھا'' جبتم اسے پہچانتے ہوتو یوں کیوں اللتے بللتے ہو؟'' میں نے بے چینی سے کہا جی! بیدونی ہے جو مجھ سے ضد کے بادشاہ نے لے لی تھی۔

انہوں نے ای انداز ہے کہا کہ میرا نام'' بربان الدین صاغر جی '' ہے اور یہ پوسٹین میر ہے بھائی جلال الدین تعریز کی نے میر سے واسطے بنوائی تھی اور جھے ککھ دیا تھا کہ یہ پوسٹین تہارہ پاس قلال شخص کے ذریعہ بھنج جائے گی۔ یہ کہکر وہ خط انہوں نے جھے دکھایا۔ (رحلۃ ابن بطوطہ ۲:۰۵)

تاریخی رات

سلطنت عباسید کاعظیم خلیفه بارون رشید تخت نشین بوا تو رات کا وقت تھا ورر رہے الدول میں الم سے سولیویں تاریخ ، ای رات میں چند محول قبل اس کے بھائی بادی نے وفات پائی تھی جواس وقت کا ولی عبدتھا، چند ہی کمحوں بعد سلطنت عباسیہ کا آئندہ وارث مامون پیدا ہوا۔

اس لحاظ سے تاریخ کی کی چیب رات تھی کہ اس میں سلطنت عباسیہ کے ایک خلیف نے وفات پائی، ایک خلیفہ تخت تشین ہوا اور ایک خلیف پیدا ہوا۔ (حماۃ الاسلام ۳۳:۲۳)

خط کا جواب

خلافت اسلامیداور'' زین ' ملکدروم کے درمیان ایک صنع نامد کھھا گیا تھاجس پر ملکزین تو اپنے دور حکومت میں کار بندر ہی مگر اس کے بعد جب دوسرا باوشا و تخت نشین ہواتو اس نے امیر الموشین بارون رشید کومندر جد فیل گت خاند خط کھی '' مجھ سے پہلی ملکہ تھے سے مرعوب تھی اور احساس کمتری کا شکار ہوگی تھی ، وہ عورت تھی اس نے اپنی بے وقوئی اور نسوانی کمزوری کی وجہ سے سلم نامہ کے عوض بھاری وولت کچھے تھی ہے۔ عوض بھاری وولت کچھے تھی کہ کہ سے اور تیر سے اور تیر سے ور نہ میرے اور تیر سے ور میں تو اور تیر سے ور نہ میرے اور تیر سے ور میں تو اور نیم لیکٹور نیم لیکٹور نیم لیکٹور نیم لیکٹور نیم لیکٹر کے گئے۔''

امیر المؤمنین ہارون رشید نے اس کا جو مختصر جواب دیا وہ تاریخ کی دلچیپ دستاویز ہے۔ ہارون رشید نے کھا تھا'' میں نے تیرا خط پڑھ لیا، اس کا جواب تو سے گائیس بلکدا پی آتھوں سے دیکھے گا۔''

ید خطر واند کیا اور ساتھ ہی ایک تشکر جرار کیکر روم کی طرف رواند ہوگیا، جس وقت شاوروم کے پاس بید خطر پنجا عین ای وقت تشکر اسلام اس کی شہر پناہ پر دستک وے رہا تھا۔

اور کچھ دمر بعد پوری و نیائے یے خبری کہ شاور وم کا شہر ہارون رشید نے فتح کرلیاہے۔''(حماۃ الاسلام ۲:۰۰۰) •

ياني كاايك كلونث

ہارون رشید کی زبردست کامیابیوں، اور اندرونی اصلاحات کا ایک براراز ریضا کہ اپنی مجلسوں میں ایسے تق گواور بھی خواہ علاء کو کثر ت سے شریک رکھتا تھا، جوقدم قدم پراس کونسیحت کرتے رہیں اور ہرلغزش پراسے ٹوک سکیل ۔ اس کا بھال معمل میں اس میں ایس کا کہ جمالاً عالم تھے جن سے اوان

ا پہنے ہی علماء میں سے این عاک رحمۃ الله علیہ تھے جن سے ہارون رشید اکثر فر ماکش کرتا کہ کچھ تھیجت کریں، ایک مرتبہ خلیف کے پاس بیٹھے تھے کہ خلیفہ نے پانی طلب کیا، خلیفہ گلاس مذکو لگایا ہی چاہے تھے کہ انہوں نے کہا۔ ایر المؤمنین فر راتھ برجائے میں تاہے کہ کوئی زبردست قوت اگر آپ کو پانی ہے روک دے تو میہ چند کھونٹ پانی آپ کتنے میں خریدیں گے؟ کہا'' اگر می گھونٹ جھے اپنی آدھی سلطنت کے توش بھی طے تو خریدنے پر مجور ہوں گا۔''

این ساک نے کہااب نوش فرمایتے اللہ آپ کومبارک کرے۔

جب پانی پی لیا تو پوچھا اب بتائے کہ مید پانی جو آپ نے بیا اگراس کے باہر نکلنے کا راستہ بند کردیا جائے تو اس کو نکالنے کے لئے آپ کتی دولت صرف کردیں گے؟ کہا'' آگر مجھے پوری سلطنت بھی خرج کرنا پڑے تو در لغ نہ کروں گا۔''

ابن ماک نے کہاجس حکومت وسلطنت کی قدرو قیمت پانی کے ایک محوضہ کے برابر بھی نہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کی حرص وطبع میں انسان اپنے بھائیوں سے لڑتا پھرے؟ ہارون رشید مین کررو پڑا۔ (جماۃ الاسلام) حاضر جوائی

امام ابوطنیدرحمة الله علیدایک زیروست مقنن اور فقید بونے کے علاوہ بلا کے حاضر جواب عقع، کتابی چیدہ اور مشکل مسئلہ ہوا سے عام فہم طریقے سے مجمادیتے تقد کم فوراؤی نشین ہوجائے۔

بنوامیہ کے دورخلافت میں خارجیوں کامشہور مردارضخاک کوفہ پر قابض ہوگیا۔ ایک مرتبہ امام صاحب کے پاس آیا ادرنگوار کھنٹج کر کہا کہ'' تو بہ کرؤ''انہوں نے پوچھاکس بات ہے؟ ضحاک نے کہا'' تمہاراعقیدہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے چھڑے میں ٹالٹی مان کی تھی۔'' حالانکہ وه سراسر حق پر تھے تو ٹالٹ ماننے کا کیا مطلب؟

امام صاحب نے فرمایا کداگر مجھ قل کرنا ہی مقصود ہے تو اور بات ہورنداگر تحقیق چاہے ہوتو مجھ بولنے کاموقع دو۔

ضحاک نے کہا'' میں بھی مناظرہ ہی چاہتا ہوں۔''امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے مناظرہ کرلو۔لین اگر بحث آپس میں طےنہ ہوتو کس طرح فیصلہ ہو؟ ضحاک نے کہا ہم دونوں کسی تیسر شخص کومنصف قرار دیتے ہیں، جس کے حق میں وہ فیصلہ کردے اس کی بات مائی جائے گی۔

چنانچوشحاک ہی کے ساتھیوں میں سے ایک شخص کومنتخب کرلیا حمیا کہ دونوں کی بحث میں خلطی یاصحت کا فیصلہ کرے۔

امام صاحب نے فرمایا'' یمی تو حضرت علی رضی اللہ عند نے بھی کیا تھا،تم نے خود ٹالٹی منظور کرلی تو حضرت علی رضی اللہ عند پر کیا الزام ہے۔'' ضحاک دم بخو درہ گیا۔اور خاموثی نے اٹھ کر چلا گیا۔ (سیرۃ العمان ا: ٦٤) آ دم خور

آدم خورول کی کہانیاں آپ نے بھین میں من ہول گی لیکن فیجے کی سطور کی کہانی شہیں بلکہ متعد تاریخ کا ایک ایبا ورق ہے جس سے انسانیت کی پیٹانی اب بھی عرق عرق ہوجاتی ہے۔

ابن بطوطہ اپنے مشہور سفرنامہ میں لکھتا ہے کہ جب میں سوڈان کی سیاحت میں مصروف تھا، شاہ سوڈان کے پاس سوڈانیوں کا ایک وفد آیا اس وفد کے تمام لوگ آدم خور تھے، ان کے کا نوں میں بزے بزے بندے تھے، جن کے دائر سے نصف بالشت کے برابر تھے، ان کے ملک میں سونے کی کان تھی، باوشاہ نے ان کا پرتیاک خیر مقدم کیا اور دعوت میں ایک بانمدی چیش کی، ان لوگوں نے اسے ذیح کیا اور کھا گئے، پھراس کا خون اسپنے چیروں اور ہاتھوں پر مَل کر باوشاہ کے پاس آئے اورشکر بیادا کیا۔

مجھے لوگوں نے بتایا کہ جب بھی پیلوگ ہادشاہ کے مہمان ہوتے ہیں اِن کی تو اضع ای طرح کی جاتی ہے۔ (رحلہ ابن لبطوطہ ۲۰۲۲)

ىپقرول كىستى

ابن بطوط سندھ کی سیاحت کے حالات بیں لکھتا ہے کہ ایک ون میں ایک مقامی جا گیروار کے ساتھ شہرے باہر روانہ ہوا۔ تقریباً سات میل چلنے کے بعد بم ایک بموارعلاقہ میں بھٹی گئے۔

یبان ایک عجیب وغریب منظرتها آدمیون اور جانوروں کی شکل کے بیشار پقر پڑے سے بھی ہاتی رہ گئی ہی، باتی خدوخال اور ناک نقشہ مٹ چکا تھا، پھر پقر پنے، گندم اور وال وغیرہ کی شکلوں کے بھی بتھے، شہر بناہ کے کھنڈر اور منہدم مکانات کی شکستہ دیواریں جگہ جگہ کھڑی تھیں۔

چند قدم چل کر ہمیں ایک مکان نظر پڑا جس میں ایک کمرہ تراث ہوئے پھر کا تھا، اس کے پچول ﷺ پھر ہی کا ایک چپوترہ ساتھا، ایسامعلوم ہوتا تھا کہ بیسب ایک ہی پھر ہے اس کے اوپر پھر کا ایک آ دی پیٹھاتھا، گراس کا سرلمبا اور مند چپرے کے دا ہنی طرف ہنا ہوا تھا، ہاتھ کمر کے پیچھے تھے چیسے کی نے باندھ دیئے ہوں، جگہ جگہ پانی جمع تھا، جو انتہائی متحفن تھا، بعض دیواروں پر ہندی زبان میں کتبے کندہ تھے، میرے ساتھی نے بتایا کہ الل تاریخ کہتے ہیں کہ اس مقام پر ایک عظیم الشان شہر آبادتھا۔ یہاں کے باشندوں نے جب بددیا نتی، حجوث، فریب اورظلم و تعدی کی انتہا کردی تو بیسب کے سب بھر بنادیئے گئے۔ ان کا باوشاہ وہی ہے جو حولی میں چبوترے پر بنیشا ہے، بیو کی البہمی السبمی نشای کوئن کو سان میں و یواروں پر کندہ بیں ان میں اس شہر کی عبر تناک جائی کی تاریخ درج ہے جواب سے ایک ہرار کیسلے کا رہ نے ہواب سے ایک ہرار کیس کی کا رہ نے درج ہے جواب سے ایک ہرار کیسلے کی تاریخ درج ہے جواب سے ایک ہرار کیسلے کی تاریخ درج ہے جواب سے ایک ہرار

